## انسانیت کا آخری مسجا

#### THE FINAL SAVIOUR OF MANKIND

Syed Jawad Sherazi

#### Abstract:

When we study the books of religions, we find that all religions are looking forward to a savior who will come to abolish oppression from the world and establish it with the justice. Followers of each religion call this Savior with a special name. But the question is that weather this is the same personality or different personalities? If all these religions were compared, it would seem that all of these names might belong to the same person who will establish justice in this world. In this research we will explore the concept of savior of mankind and the conditions of the end of time in Christianity, Zoroastrian, Buddhist, Hindu, Jewish, Christian and Islam.

Keywords: Savior, Religion, End of the time, Imam Mahdi (A.S).

#### خلاصه

جب ہم دنیامیں موجود زندہ ادبیان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتا چاتا ہے کہ تمام ادبیان تاریخ کے اختتام پر ایک ایسے مسیحا کے منتظر ہیں جو آکر دنیا سے ظلم کو ختم کر دے گا اور دنیا کو عدل وانصاف سے بھر دے گا۔ تمام ادبیان کے پیروکار اس مسیحا کو ایک خاص نام سے پکارتے ہیں لیکن اگر ان تمام ادبیان کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ تمام نام ایک ہی فرد کے ہوں اور وہ اس دنیا میں عدل قائم کرے گا اس کا دور اس دنیا کا آئیدیل دور ہو گا۔ اس تحقیق میں زرتشت، بدھ مت، ہندو، یہودی، عیسائی اور دین اسلام میں مسیحا کے اسی تصور اور آخر الزمان کے حالات کا حائزہ لیا گیا ہے۔

کلیدی کلمات: مسیحا، اد بان، آخرالزمان، امام مهدیً ـ

### زرتشت-سوشانت

بشریّت کے آخری مسیحا کے بارے میں زر تشتیوں کا نظریہ دوسرے ادیان کے نظریہ کی نسبت پرانا ہے۔ بالخصوص ان مؤر خین کے مطابق جوزر تشت پیامبر کی تاریخ ولادت کو تاریخ یہود سے بھی پہلے لکھتے ہیں یعنی ۲۰۰۰ سال قبل مسیح لیکن صحیح اور متند قول کے مطابق ان کی تاریخ ولادت کو ۲۲۲سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔

بہر حال، زر تشتیوں کا نظریہ موعود آخر الزمان قدیمی ترین عقائد و نظریات میں سے ہے۔ آخری کامیابی اور بھی فتح کاعقیدہ اور اس زمانے تک وستر س کہ جس میں ایک انسان کی حاجتیں وخواہشات پوری ہوں گی اور ساری برائیوں اور ظالم طاقتوں پر غلبہ حاصل ہوگا، اور اس طرح ایک نجات دینے والے اور اس کی ممکل صفات، ان سب باتوں کا تذکرہ ذر تشتیوں کی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا لازمی ہے کہ ان کی کتابوں میں ایسی اصطلاحات موجود ہیں کہ گردش زمانہ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ان تعابیر و اصطلاحات کے معانی تبدیل ہو چکے ہیں اور ان مطالب کی مختلف تفاسیر کی جا چکی ہیں۔

## زرتشت مسيحاكي صفات

زر تشتیوں کامسیجا، زرتشت نسل سے ہوگااور زرتشتی دین کو کمال تک پہنچانے پر مامور ہو گا۔ دین کو برائیوں اور بدعتوں سے پاک کرئے گا۔ زر تشتیوں کے متون میں صراحت کے ساتھ درج ہے کہ اس کا دورانیہ ستاون سال ہوگااور تمام امور کوزر تشتیوں کی مذہبی کتاب "گاہان" کی تعلیمات کے مطابق اجراء کرئے گا۔ شویانت جو کہ تمام بشریت کا مظہر کامل ہوگا، اس کا نطفہ صلب میں معجزانہ طور پر منعقد ہوگااور نورانی مقام سے ایز د سے ملا قات کرئے گا۔اسی کے زمانے میں ہی "کیخسرو" طوس، قیام کریں گے اور شویانت کی نیک حکومت میں مد دگار بنیں گے۔لوگ اس کے حکم پر جمع ہوں گے اور سیاہی لے آئیں گے اور شرک وبدعات کے ساتھ جنگ کریں گے، شویانت مر دوں کوزندہ کرنے اور قیامت کے بریا کرنے جیسے امور پر بھی مامور ہوگا، شویانت فقط پہلوان و جنگجو ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ ا کے روحانی بھی ہوگا کیونکہ اس کو عبادت وستائش خدواندی کی وجہ سے جہاں میں لا ہا گیا ہے اور وہ اس زمین کومر ظلم وستم سے پاک کردے گااور اس کو ہمیشہ کے لیے پرامن بنادے گا۔ لہٰذااس کے بعد تمام لوگ دین کے پیروکار ہوں گے اور ایک دوسرے کے دوست اور مہر بان ہول گے۔ شویانت تین خصوصیات کا حامل ہوگا۔ پہلی خصوصیت بہر کہ وہ انسانی ساج کی نجات کومد" نظر رکھے گا کیونکہ جھوٹ اور برائیوں سے جنگ کرئے گااور مستقبل کے زمانے کو، شرک وبدعت سے پاک زمانے کی خوشنجری دےگا۔ دوسری خصوصیت پیہ کہ اس آئین کاموعود ایک عالمی سوچ کا حامل ہوگااور قومیت کے دائرے کا قیدی نہیں ہوگا، جس طرح یہودی قومیت کے قید میں بند ہیں۔ موعود ایک فرد ہوگا۔ گاہان " کے علاوہ دوسری کتابوں کے مجموعہ سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی کے آخری تین ہزارسالوں میں یعنی چوتھے تین ہزار سالہ دورانیہ میں تین موعود ہزار سال کے فاصلے سے ظہور کریں گے جو مندرجه ذيل بين:

### 1-اوخشیت ارتا: { Evakhshit, Ertah, Ukhsyat, ereta }

اس سے مراد وہ شخص ہے جو قانون مقدس کو پروان چڑھائے گا ( یعنی قانون دین و تعلیمات زر تشت کو مضبوط کرنے والا) آج کل اس کو "اوشیدر" یا "ھوشیدر" کے نام سے پکارا جاتا ہے، کتب بھلوی میں اس کا نام "خورشیتدر" یا"اوشیتر" ذکر ہوا ہے اور بعض او قات اس کے ساتھ لفظ" بامی" کااضافہ کیا جاتا ہے یعنی "ھوشید بامی سے مراد ھوشیدرروش ہے۔ 1

### 2-اوخشیت نیمد Evakhashit nemad, ukhsyat, namangah

اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز قائم کرئے گا۔ آج کل اس کو "اوشیدر ماہ" یا هوشیدر ماہ سے یاد کیا جاتا ہے اور کتب بھلوی میں "خورشیتماہ" یا" اوشیتر ماہ" کے لفظ سے لکھا گیا ہے کہ جس کا مطلب اوشیدر نماز کے بارے میں کہے گا کیو نکہ "نمنگہ" کا معنی نماز ہے۔ 2

### 3-استوت ارتا - Astvat Ereta

اس سے مراد وہ شخص ہے کہ سارا جہاں جس کے زیر سابیہ زندگی فانی تک جائے گا۔ استوت ارتاوہی شوپانت مزدلیسانیوں کا تیسر ااور آخری موعود ہے اوستا (اوستاجدید) میں جہاں بھی فقط سوشیانت کا تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد وہی آخری موعود "استوت ارتا" ہی ہے پس آج کل جو معاشر ہے میں عام طور پر لفظ شوپانت رائج ہے اس سے مراد وہی زر تشتیوں کا آخری نجات دینے والا موعود ہی ہے کیونکہ زر تشتیوں کی کتابوں میں ایس عبارات موجود ہیں کہ جس سے موعود سوم کے علاوہ کسی اور شخص پر اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ 3

## آخرالزمان کے حالات زر تشتیوں کے نزدیک

آخرالزمان میں جھان ظلم وستم اور تاریکی و تاہی میں جگڑا ہوگا، کہ اس زمانے میں ہم کوئی اور ہم چیز سختیوں اور برائیوں میں گرفتار ہوگا، اور اس دور مین انسان فسادو نابودی کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں پائےگا۔ "زند "اور "ھو من بین "کے مطابق زر تشت کی پیدائش والے مزار سالہ دورانیہ کے ابتدائی سالوں میں، حاکمان ظالم وغضب ناک ایران پر قابض ہوں گے بدکاری اور ستم کاری کی حکومت کریں گے اور سب پچھ تباہ برباد کردیں گے۔ سب چیزیں بے برکت ہوجائیں گی اور نہ صرف اس کی وجہ سے انسانی معاشرے کے فردی واجتاعی امور متاثر ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طبیعی امور بھی متاثر ہوں گے مثلا بارش کا نہ بر سنا، بے موقع ٹھنڈی اور گرم ہواوں کا چینا، سال کے کے ساتھ ساتھ طبیعی امور بھی متاثر ہوں گے مثلا بارش کا نہ بر سنا، بے موقع ٹھنڈی اور گرم ہواوں کا دانوں سے موسموں کا نامنظم ہو نا، سخت سر دی اور سخت گرمی کا آنا، چشموں اور دریاوں کا خشک ہو نا اور خوشوں کا دانوں سے خالی ہو نا، اور اس جیسے واقعات رو پذیر ہوں گے۔ فسلوں کی طرح انسان میں اولاد کی شرح بھی کم ہو جائے گی اور الی ہو نا، اور اس جیسے واقعات رو پذیر ہوں گے۔ فسلوں کی طرح انسان میں اولاد کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ اس طرح کہ پالتو جانور مثلا گائے، بھیٹر، بکری، گھوڑے وغیرہ بچ

کم پیدا کریں گے اور ان کے دودھ کم چربی اور ان کے بال و پشم کم ہوں گے ان کی تھالیں تیلی ہوں گی اور گھوڑوں کا زور وطاقت کم ہوجاہےگا۔ 4 ہم یہاں پر "اوستا" کی چند عبار توں کا تذکرہ کرتے ہیں": اے زرتشت اس زمانے میں سب لوگ فریب کار ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کا برا جاہیں گے اور دوستی و محبت تبدیل ہو جائے گی، عشق و محبت ودوستی نامی چیزیں اس جہان سے ختم ہو جائیں گی، باپ کے دل میں بیٹے کی کی اور بھائی کے دل میں بھائی کی محبت ختم ہو جائے گی، داماداینے سسر سے جدائی جاہیے گااور مال اپنی بیٹی سے جدا ہو جائے گی۔ 5 اے زرتشت تیرے مزار سالہ دورانیہ دسویں سدہ (۱) کے زمانے میں سب لوگ حریص اور دین سے منہ موڑلیں گے۔ لو گوں کی نثرح زائید گی اور ہنر وطاقت کم ہو گی، اسی طرح لوگ فرسکار اور ستمگر ہوں گے اور محبت وتشکر نامی چیز نہیں ہو گی اور وہ نوے سال کی عمر میں بھی محبت نہیں کریں گے۔"اوستا قدیم" کہ جس کو زر تشت کے شا گردوں نے لکھا ہے اس کی زبان گاھان کی زبان سے ملتی جلتی ہے (کیونکہ اوستا کو اس کی زبان کے ذریعے پہنچانا جاتا ہے کہ کس دور میں لکھی گئی ہے ) اس اوستا قدیم میں بیان ہوا ہے کہ سوشیانت کا وظیفہ اس دنیا کو برائیوں سے پاک کر نااور نیکیوں کو ترویج کر ناہے۔ یہ سوشیانت ہی ہوگا کہ جو سارے حیان کو فائدہ پہنچائے گااور برائیوں کواس جھان ہے اکھاڑ تھینکے گا۔اصولی طور پر بھی مر انسان کی یہ خواہش ہو تی ہے کہ اس د نیامیں حقانیت و آزادی اور سچائی بر قرار رہے اور اس قتم کی تمام نیکیاں معاشرے میں وسعت پیدا کریں اور انسان کی یہ آرزو ایک ایسااہم معنوی پہلوہے کہ مر معاشرے کے لوگوں کو زندہ اور بیدار رکھتا ہے۔ بہت سے دانشمنداس بات کے قائل ہیں کہ زر تشتیوں میں جوآج کل عقیدہ موعود پایا جاتا ہے یہ یہودیوں کے دین سے ایرانیوں میں آیا ہے، قدیم ایرانیوں کا بیہ عقیدہ تھا کہ زر تشت کے تین فرزند بالترتیب تین مزار سال دورانیہ میں ظہور کریں گے اور دین زر تشت کویروان چڑھایں گے اور زر تشت کا تیسرافرزند (سوشیانت ) جب آئیگا تو وہ قیام کرئے گااور ساری دنیا کو نیکی اور پاکیز گی ہے بھر دے گا۔ <sup>6</sup>

ہندو-کلکی، کلکین

ہندووں کے عقائد واعمال اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ان کی وسیع حدود کو مشخص کرنا نا ممکن ہے۔ جو ہندوا پنے دین کی ایک کلی اور وسیع تر تعریف کرتے ہیں۔ ان کے اقوال کے مطابق مذہب ہندوا پسے بے شار عقائد و نظریات کا مجموعہ ہے جو آپس میں مخلوط ہو چکے ہیں۔ چو نکہ ان کے آثار وکتب مقدس (وید) میں بیہ مذہب بہ طور دین ذکر ہوا ہے اور آج تک بیہ دین قائم ودائم ہے۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ: ہندوازم ایک ایسے مذہبی واجماعی سلم (نظام) کا نام ہے کہ جو اس سرزمین پر تیسری صدی میں رہنے والے لوگوں میں رائج تھا اور پروان چڑھتا رہا۔ آہندووں کے ہاں ویشنو (Vishnu) کے دسویں "اوتار "" یا "جنم "کا نام کلی یا کلکین (Kalki-Kalkin) ہے۔ وہ

"کالی ہوگا "کے آواخر میں آئے گا اور اس زمین کو در ندہ صفت باد شاہوں سے نجات دلائے گا۔ 8 ہندوازم میں موعود یا نجات دینے والا دنیا کے چار دورانیوں میں سے آخری دورانیہ یعنی "کالی ہوگا" میں ظہور کرئے گا۔ ویشنو کی دسویں جنم کے مطابق کلی یا کلکین گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں نگی تلوار لئے، روشن ستارے کی طرح ظہور کرئے گا تاکہ اس دنیا میں برائی اور بے حیائی کو بڑے اکھاڑ چینکے اور عدالت و فضیلت کو بر قرار رکھے۔ سفید گھوڑا، طاقت و قدرت کی نشانی ہے وہ یاما (yama) یا موت کو شکست دے گا اور تمام خالف طاقتوں پر فتح حاصل کرئے گا "کلی "الہی پہلور کھتا ہوگا وہ ایک الہی انسان ہوگا جو خدائی مقام پائے گا۔ یہاں پر چار زمانے (بوگا) ہیں بیچ چاروں زمانے (کریتا، تریتا، دوا پار اور کالی) (karita, kali, Dvapara, treta) ان میں سے ہر زمانے کا چاروں زمانے (کریتا، تریتا، دوا پار اور کالی) فراح کی چھٹے ہزار سالہ دورانیہ میں زندگی بسر کررہے ہیں۔اس دنیا کی پیدائش کے بارے میں ہندوازم کی کچھ اس طرح کی بھی تعابیر ہیں کہ خداوند عالم کے کچھ بیداری کے لئے دنیا دنیا کی پیدائش کے بارے میں ہندوازم کی کچھ اس طرح کی بھی تعابیر ہیں کہ خداوند عالم کے کچھ بیداری کے لئے دنیا یاس کی نظر کرم کے لئات کے وقت اس کے ذبین سے ایک کا نئات صادر ہوتی ہے اور جب وہ سونے کے لئے دنیا کے اور سوں میں جاتا ہے توان او قیانوسوں میں طغیانی ختم ہو جاتی ہے۔

ہندوازم کی ادبیات میں، ایسے حادثات وواقعات کی پیشین گوئی کہ جو آخر الزمان کے مقدمات میں شار ہوتے ہیں،
کی بہت اہمیت ہے۔ اور یہ ہندووں میں بھی ان اتفاقات اور ان کی کیفیت کے بارے میں نظریات پائے جاتے
ہیں۔ ہم دورہ کا اختتام "کالی ہوگا" پر ہوتا ہے اور آغاز " کریتا ہوگا" سے ہوتا ہے اور اس وقت ( لیعنی ایک دورے کے
اختتام اور دوسرے دورے کی ابتداء کے وقت ) سورج، چاند اور بر کھیںتی (سیارہ مشتری) آسانی صورت میں وارد
ہوں گے، کالی ہوگا کے آخر میں سورج کی تپش بہت شدید ہوجائے گی ( یہ بھی کہاجاتا ہے کہ سات یا بارہ سورج آسان
ہوں گے، کالی ہوگا کے آخر میں سورج کی تپش بہت شدید ہوجائے گی ( یہ بھی کہاجاتا ہے کہ سات یا بارہ سورج آسان
پر ظاہر ہوں گے اور اس کی تپش سے زمین کے سارے سمند رخشکہ ہوجائیں گے اس طرح ہر چیز جل کر را کھ بن
جائے گی اور اس کے بعد سیاہ بادل ظاہر ہوں گے اور گئ سالوں تک بارش ہوتی رہے گی اور اس پوری دنیا میں ہر
طرف سیلاب ہی سیلاب ہوگا یہاں تک زمین کا پانی اتنا بلند ہوگا کہ اس کی موجیس بادلوں سے گرائیں گی۔ و
مطرف سیلاب ہی سیلاب ہوگا یہاں تک زمین کا پانی اتنا بلند ہوگا کہ اس کی موجیس بادلوں سے گرائیں گی۔ و
مطابق ان ہاتھوں میں پہنچ جاتے تھے۔ بد بنی، سوء ظن، گریہ، تکبر، فریب کاری، خود پہندی، نفرت، ظام وستم،
مطابق ان ہاتھوں میں بہنچ جاتے تھے۔ بد بنی، سوء ظن، گریہ، تکبر، فریب کاری، خود پہندی، نفرت، ظام وستم،
مطابق ان ہاتھوں میں بہنچ جاتے تھے۔ بد بنی، سوء ظن، گریہ، تکبر، فریب کاری، خود پہندی، نفرت، ظام وستم،
مطابق ان ہاتھوں میں بہنچ جاتے تھے۔ بد بنی، سوء ظن، گریہ، تکبر، فریب کاری، خود پہندی، نفرت، ظام وستم،

ا پینے وظا نُف انجام دیتے تھے اور ایک خدا کی پرستش کرتے تھے اور سب لو گوں کے لئے ایک ہی قانون و رسم اور

ایک ہی نماز تھی اگرچہ کچھ وظائف ایک دوسرے سے مختلف بھی تھے لیکن سب لوگ ایک "ودا " کے تالع اور اس پر عمل کرتے تھے۔

2۔ دوسرے دورانیہ میں تریتا (Treta) میں تقویٰ کا کیے چوتھائی حصہ کم ہوتا ہے۔ اس دورانیہ میں لوگ حقیقت اور سے کے پیروکار تھے اور الیے تقویٰ سے مرتبط تھے جو کہ عام مراسم میں پایا جاتا ہے۔ قربانی اور نیک اعمال و شعائر دینی ہر جگہ رائج تھے اور لوگوں کے اعمال اجر و ثواب کے حصول کے لئے تھے اور مراسم دینی وغیرہ بھی انجام پذیر ہوتی تھیں۔ البتہ وہ اس وقت ریاضیت کے محاج نہیں تھے۔

3- تیسرے دورانیہ (دواپار dvaparal) میزان تقوی نصف ہو گیااور "ودا" چار حصوں میں تقسیم ہو گئ تھی کچھ لوگ چارودا، کچھ تین، کچھ تین، کچھ دواور کچھ ایک وداکا مطالعہ کرتے تھے اور اس لوگ چارودا، کچھ تین، پڑھتے تھے اور اس دورانیہ میں مذہبی شعائر و مراسم کے طریقے مختلف ہو چکے تھے، نیکیوں کی کمی کے باعث، چندلوگ حق پرور باتی رہ گئے تھے اور جب لوگ نیکیوں سے دور ہوگئے تو بھاریوں، مصیبتوں اور بلاؤں نے ان پر حملہ کر دیا تھاجو کہ ان کا مقدر تھا اور ان صدموں اور مصیبتوں کی وجہ سے لوگ ریاضت کی طرف چلے گئے او وہ لوگ جو آسانی کلام کی طرف ماکل تھے، انہوں نے قربانی کی اور اس زمانے میں بہت سی نیک خصلتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کا میزان تقوی تزلی کا شکار ہو گیا تھا۔

4۔ چوتھے دورانیہ (کالی۔kali) میں میزان تقویٰ فقط ایک چوتھائی باقی رہ جائے گا، اس دور میں "ودا" کی پیروی اور نیک اعمال و شعائر مذہبی کو لوگ ترک کر دیں گے، بیاریاں، بلائیں، بدبختی، بھوک، تھکاوٹ اور خوف و مراس اور اس جیسی مصبتیں ہم جگہ پھیل جائیں گی۔ وقت کے گزر نے کے ساتھ تقویٰ بھی کم تر ہوتا جائے گااور انسان اسی ترتیب سے معیار انسانیت سے بہت تر ہوتا جائے گااور اس وقت خرابیاں اور تباہیاں جنم لیں گی اور لوگوں کے مقاصد گھٹیا ہوں گے اور اخلاقی اقدار سے بے پرواہی، لوگوں کو بہت تر کردے گی، اسی دورانیہ کے آخر میں ہی ہندوؤں کے موجود و منجی (نحات دینے والے) کا ظہور ہوگا۔

# کلکی یا کلکتین کی صفات

ہندوؤں کے نظریات وعقائد اور ان کے پیرووان میں "کلی کا ایک خاص مقام و منزلت ہے۔ البذااس کی بہت کی اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ بہت کی پیشن گوئیوں کے مطابق "کلی ایک شجاع مر د ہوگا ہو کہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ، قیام کرئے گا وہ ساری انسانی طاقتوں پر غلبہ حاصل کرئے گا اور اس لڑائی میں وہ سارے ظالم و لوٹ مار کرنے والے حکم انوں کو نیست و نابود کر دے گا اور گھوڑے کی قربانی کرئے گا اور اس سرز مین کو خداؤوں کے سپر د کرئے گا اور جب اس کے سارے امور انجام پذیر ہوجائیں گے تو وہ خوشی سے ایک جنگل کی طرف چلا جائے گا۔ کتاب "پران" 10میں کلی اور اس کے زمانہ ظہور اور اس وقت کی صور تحال کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا کتاب "پران" گلی "اس کھون زمانے کو اختتام تک پہنچائے گا اور بڑے لوگوں کو نابود کر دئے گا۔ وہ ایک ہجوم کی صورت میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اور جب اپنے کا موں کو ختم کرئے گا تو دو بارہ سے "ویشنو" میں غائب ہوجائے گا اور سب چیزیں ایک نئی حالت میں تبدیل ہوجائیں گی تاکہ خلقت کا دوبارہ سے "ویشنو" میں غائب ہوجائے گا اور سب چیزیں ایک نئی حالت میں تبدیل ہوجائیں گی تاکہ خلقت کا دوبارہ سے آغاز ہو سے کہ کتاب ہوجائے گا اور ایک ہتے ہوگی اور ایک ہوگی ہوگی ہوگی اور ایک ہتا تھو سے اپنی شمشیر غارت گر کو گھائے گا اس کا گھوڑا اپنے سامنے والی دو ناگوں کو بلند کرئے گا اور بہت کہ جو دہ زمین پر چلے گا تو وہ کچھوا کہ جس کی پہتے ہو آئی میں گرجائے گا، سگین بھار سے رہائی پائے گا۔ اس طرح جب وہ زمین پر جلے گا تو وہ کچھوا کہ جس کی کیات پر ایک کھائی میں گرجائے گا، سگین بھار سے رہائی پائے گا۔ اس طرح حس کی مکاری اس سرزمین میں رائے ہوگی ) ایک کھائی میں گرجائے گا، سگین بھار سے رہائی پائے گا۔ اس طرح حسان کے سارے اشقانہ نابود ہو جائیں گے۔

## کلکی کے ظہور کے حالات

ہندووں کابنیادی عقیدہ ہے کہ ہر " یوگا" اس کا نئات کے انہدام سے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کی دوبارہ خلقت سے نئے یوگاکاآ غاز ہوتا ہے۔ " ویشنو بدھ متنہ " نے اس عقیدے کو یوں بیان کیا ہے: " د نیا کے بادشاہ سخت اور ظالم ہوں گے اور ان کاکام ہمیشہ جھوٹ اور برائی کو تر و نئے د نیا ہو گااور وہ عور توں، بچوں اور جانور وں کے لئے موت کا تخفہ لائیں گے اور ان کاکام ہمیشہ جھوٹ اور برائی کو تر و نئے د نیا ہو گااور وہ عور توں، بچوں اور جانور وں کے لئے موت کا تخفہ لائیں گے اور اپنے تابعین کے اموال میں تصرف کریں گے۔ حالا نکہ وہ ایک محدود قدرت رکھتے ہوں گے انگر مرقم و اکثر مقامات پر ان کی حکومت ناکام ہوتی جائے گی۔ ان کی زندگی کم اور آرزویں لمبی ہوں گی ان کے اندر رحم و محبت بہت کم ہوگی مختلف ملکوں کے لوگ کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوں گے ان کی پیروی کریں گے اور بیر وحشی لوگ انہی کی حمایت کی وجہ سے مضبوط ہوتے جائیں گے۔ حالانکہ اچھے قبائل سے غفلت برتی جارہی ہوگی اور ان قبائل کے لوگ تفر قہ اور نابودی کا شکار ہور ہے ہوں گے۔ ثروت و تقوی روز بروز کم ہوتا جائیگا یہاں تک کہ یہ جہاں کلی طور پر ان چیزوں سے خالی ہو جائے گا فقط اموال سے مراتب کی تعیین کی جائے گی اور فقط ثروت

ایثار کا سرچشمہ ہو گی۔ جنس مخالف کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مقصد صرف ہوس پوری کرنا ہو گااور جھوٹ مراتب حاصل کرنے کا تنہاوسیلہ ہو گااور عور توں کو فقط جنسی تسکین کے لئے استعال کیا جائے گا۔"

ظہور کا زمانہ چو تھا دورانیہ "کالی ہوگا" ہوگا جس میں مردا پئی ہو ہوں کے ہاتھوں کا تھلونا ہوں گے، عور تیں بے حیاو گستاخ اور شہوت پرست ہوں گی۔ چوروں اور جاہکاروں سے بہت زیادہ بیچ پیدا کریں گی مکار تاجر معاملات کی سرپرستی کریں گے۔ وقت کے بادشاہ ظالم و خونخواہ ہوں گے۔ خاندانوں کے رئیس اپنے وظائف کو چھوڑ کر سڑ کوں پر گداگری میں لگ جائیں گے اور بر ہمن، شودر کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ سیلاب و خشک سالی فصلوں کو جاہ کر دی گی اور جنگ و قبط زمین سے امن و امان کو ختم کر دے گا۔ بطور خلاصہ جہان کی پھھ اس طرح وضعیت ہو جائیگی کہ پڑھے لیسے افراد "کلی " نابود کرنے والے کے ظہور کی دعا کریں گے۔ "کالی ہوگا" میں اسلام سویل ہوگا۔" ان کے اعتقاد کے مطابق اس وقت "کالی ہوگا" میں گا۔ "ان کے اعتقاد کے مطابق اس وقت "کالی ہوگا کہ اس وقت تقریباً سوسال تک بادل نہیں ہوگا۔" ان کے اعتقاد کے مطابق اس فر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اور انسان انتہائی بھوک کی وجہ سے مجبور ایک برسیں گے لوگوں کے کھانے لگ جائیں گے۔ انسان کی یہ حالت ان کو نابودی تک پہنچادے گی۔ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دوسرے کو کھانے لگ جائیں گے۔ انسان کی یہ حالت ان کو نابودی تک پہنچادے گی۔ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دوسرے کو کھانے لگ جائیں گے۔ انسان کی یہ حالت ان کو نابودی تک پہنچادے گی۔ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتابیں آسانی ہیں اور ان کے لانے والے پیامبر ان شے ان کتابوں میں منجی و مصلح کے مقدس وجود اور اس کے مابر کت ظہور کے بارے میں صراحناً ذکر ہوا ہے۔

# بده مت کامسیا-مایٹریا " (Maitreya)

بدھ مت میں نظریہ مسیحا کو مایٹریا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مایٹریا "Maitreya" سنسکرت زبان کا لفظ ہے کہ جے "میٹرا "Mitra" سے اخذ کیا گیا ہے جس کا معنی مہربانی اور دوستی ہے لیکن پالی زبان میں اس کو میٹوا "میٹرا "Mettevva" کہتے ہیں۔ 12 دراصل، "بدھ مت" ہندوازم سے نکلا ہوا ایک دین ہے اور اس کے ہندوؤں کے دوسرے مذاہب سے خصوصاً آئین چین سے قریبی تعلقات ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے مطالب میں یہ دونوں مذاہب مشترک ہیں مثلًا ادوار تاریخی اور عقیدہ ظہور موعود۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بہت سے ممالک کہ جن میں دین "بدھ مت "رائے ہے۔ مذہب بدھ مت کے موعود کے بارے میں افکار سے متاثر ہوئے ہیں۔ مثلً چین، چاپان اور کوریا وغیرہ۔ مثال کے طور پر جب تقریباً پہلی صدی عیسوی میں چین میں بدھ مت کا دین رائ گواتو "مایٹریا" میں دوج سے ہونے گی کیونکہ یہ ظہور آخر الزمان کے خواریہ کی وسعت اس وجہ سے ہونے گی کیونکہ یہ ظہور آخر الزمان کے نظریہ کا علمبر دار تھا۔ اسی طرح کوریا کے لوگوں میں بھی مایٹریا کا نظریہ ایک بھیان و شاخت کے لئے شان و نظریہ اتنازیادہ رائج ہوا کہ کوریا کے بدھ مت کے مانے والوں نے "میٹریا" کی بھیان و شاخت کے لئے شان و

شوکت سے کھڑے ستائیس اصلی مورت مختلف جگہوں پر نصب کیے ہوئے ہیں۔ جاپان کے بودایوں نے اگرچہ یہ نظریہ "کوریا" سے لیا ہے لیکن وہ میٹریا کوکامی "Kami" کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ ایک لمبی اور ان چھی زندگی کرے گا۔ جاپان کے بعض گروہ "میٹریا" کے منتظر ہیں اور ان کے مطابق سرزمین کیم پوسان" Kim "کہ جس کو سونے سے مزین کیا جائے گااس پر میٹریا وعظ و نصیحت کرے گا۔

بودالوں کی الطیات کی بحث میں اس کو زمین کا پانچواں اور آخری "بدھ مت "جو کہ ابھی تک نہیں آیا ہے تعبیر کیا گیا ہے وہ ایک دن آئے گا اور سب کو نجات دے گا اور وہ اس کو ایک ھیبت دار شخص جو کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہے اس حالت میں نمایاں کرتے ہیں تاکہ قیام کے لئے ایک نمونہ و نشانی ہو۔ بعض کے نزدیک وہ ساتواں بدھ مت ہوگا۔"مھایانہ "کے متون میں ذکر ہوا ہے کہ مایٹریا ایک بلند ترین مقام پر ہے اس کی گذشتہ زندگی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں بادشاہ تھا اور اس کے بعد وہ تمام خداوں کا شاہ تھا اور بالآخر اسے "بدھ مت " بننے کے لئے آسان " توشیطا" میں سکونت اختیار کرنی پڑی اور ابھی تک آسان توشیطا میں سکونت اختیار کرنی پڑی اور ابھی تک آسان توشیطا میں سکونت اختیار کی پڑی ہوئی ہے لیکن ایک دن زمین پر پیدا ہوگا۔ مایٹیریا کے مرید اس کے دوسرے جنم کے بارے میں لوگوں کو مطلع کریں گے تاکہ زمین پر اس کاساتھ دیا جائے اور اس واقعہ کا صحیح وقت بھی ذکر ہوا ہے۔

بعض دانشوروں کے نزدیک بودابوں کا نظریہ موعودایرانیوں کے مفہوم سوشیات سے لیا گیا ہے بنابراین مایٹر یا ایک بنیاد گزار ہوگا ایسا جہان کہ جس میں "دومہ"، "آتین" کی تعلیم دی جائے گیادر آتین کو بطور کامل درک کیا جائے گالیکن بعض اس بات کے قابل ہیں یہ مفاہیم اس سے پہلے بھی شاکیہ مونی "بدھ مت" کے دور میں بیان کیا گیا نظریہ مایٹریا جنوبی ایشیاء کے بعض ملکوں میں بھی پذیرش ہوتی ہے مثلًا نظریہ مایٹریا جب پیان کیا گیا نظریہ مایٹریا جنوبی ایشیاء کے بعض ملکوں میں بھی پذیرش ہوتی ہے مثلًا نظریہ مایٹریا جب چین میں پہنچا" تقریباً پہلی صدی میلادی" تواس نظریہ کی بہت پذیرائی ملی۔ بیسویں صدی میں بھی "کوریا" کے بدھ متنی مایٹیریا کی شاخت میں کام کر رہے تھے اور تقریباً کے ۲ مورتیاں "مجسمہ" جو کہ کھڑے میں بھی "کوریا والوں سے لی تقییس وہ موعود ایک ایسا شخص جو کہ "بشری والی" صفات کا حامل ہوگا ہیں ہم کہ معلومات کوریا والوں سے لی تھیں۔ وہ موعود ایک ایسا شخص جو کہ "بشری والی" صفات کا حامل ہوگا ہیں ہم کہ سکتے ہیں کہ اس کی رسالت عالمی ہوگی کیونکہ اس کا کسی خاص قوم کے لئے آنا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

### مایٹر ماکے ظہورکے وقت کے حالات

مہاونسا "Mahavansa" جو کہ "تھرہ وداہ ایک کتاب کے متون میں سے ہے سری انکا کی تاریخ کے بارے میں مکتوب ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ: "میٹریا" زمین پر ظہور سے پہلے آسان توشیتا میں قیام پذیر ہو گااور اس کے نزول کازمانہ بھی معین ہے جب شاکیہ مونی "پری نیر دانہ "تک پنچے گااس کے بعد اس جہان میں مختلف نشیب وفراز

رونما ہوں گے۔ بالآخر آخری بدھ مت کے پانچ ہزار سال بعد اس کے نزول کا زمانہ آئے گا اور اور ہر چیز بدھ مت کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی اس کے بعد ایک حکمران آئے گاجو تعلیمات خدا کو لوگوں کے لئے فراہم کرے گا اور جب اس طرح کا بہتی ماحول بن جائے گا تو اس وقت ما پٹیریا آسان تو شیتا سے نزول کرے گا۔ ما پٹریا کے ظہور کے بعد دنیا کے بے شار لوگ کوئی جنایت نہیں کریں گے اور برائیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے اور نیکی بجالانے میں ان کو خوشی محسوس ہو گی لوگ بغیر کسی ناتوانی و نقص کے ہوں گے اور وہ توانا مند بزرگ اور خوشی اللہ نے میں ان کو خوشی محسوس ہو گی لوگ بغیر کسی ناتوانی و نقص کے ہوں گے اور وہ توانا مند بزرگ اور خوشیال ہوں گے اور بیاریاں بہت کم ہو جائیں گی۔ وہ زمانے کی مشکلات سے نجات پالیں گے اور سبز پتوں سے خوشیال ہوں گے اور بیاریاں بہت کم ہو جائیں گی۔ وہ زمانے کی مشکلات سے نجات پالیں گے اور سبز پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانییں گے وہ بغیر کسی زحمت کے اپنے لئے چاول فراہم کریں گے اور اسی زمانے میں "میٹریا" یعنی دھیتی دھیتی دیتی دھیتی دین کا اعلان کرے گا۔

# یہودیوں کے مسیحا۔ ماشی

ماشیخ "Messcahy" عبرانی لفظ ہے اور فارسی میں اس کا مترادف "مسیحا" ہے جس کے معانی "مسیح شدہ" یا ایسا شخص ہے کہ جس کے سرپر روغن مقدس لگایا گیا ہے۔ ابتداً یہ کلمہ بنی اسرائیل کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا جو بعد میں بزرگ کا ہنوں اور ایسے بادشاہوں کے لئے استعال ہوا جو بنی اسرائیل سے نہیں تھے بادشاہ "کورش" بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ اس بادشاہ کو خدا منتخب کرتا تھا تا کہ وہ بنی اسرائیل کی آزادی وسالمیت کی ذمہ داری اٹھائے۔

### صفات وخصوصیات

تمام یہودی دانشمند ماشی کے انسان ہونے پر اتفاق نظر رکھتے ہیں اور نیزید کہ یہودیوں کی معتر مذہبی کتاب تلمود "جو کہ شرح و تفییر ہے تورات کی "میں کہیں بھی ماشی کے "مافوق البشر" ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ 13 اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ:

- اپنی ولادت سے ہی صداقت و پارسائی کا مظہر ہو گااور دائماً اس کی صداقت و پارسائی میں اضافہ ہو تا چلا جائے گا وہ اپنے شائستہ اعمال اور نصنیاتوں کی وجہ سے بلند و عالی ترین تکامل روحانی کے در جات کو طے کرے گا۔
  - 2. مایشی حضرت داوود کی نسل سے ہوگا<sup>14</sup>: وہ ایسا بچہ ہو گاجو حضرت یعقوب کی نسل سے ہوگا۔
- 3. اس کی قدرت طبیعی ہو گی: لیمنی اس کی قدرت غیر طبیعی نہیں ہو گی اور وہ کوئی ایساکام نہیں کرے گاجو
   "خارق العادہ" ہو گاطبعی طور پر تمام اعمال انجام دے گادر عین حال وہ ایک مقدس شخصیت ہو گی۔
  - 4. یہودیوں کی نسل سے ہوگا۔ یعنی وہ یہودیوں میں سے اور یہودی زادہ ہوگااور مر کزیت یہود میں ہوگا۔
    - انثر اف زاده هوگا: شاهی خاندان میں متولد هوگا۔

## 6. شهر نشین ہوگا: لینی شہری آ داب ور سوم ہے آ شنا ہوگا۔

### ظهور كازمانه

ماشے کے ظہور کا حساب اور اس کے متعلق موجود نظریوں میں بحث یہ ہے کہ آیا ظہور کی علامات یا ظہور کا وقت معین کیا گیا ہے یا نہیں۔ یہودی دانشمندوں کے در میان ظہور ماشے کی تعیین اور عدم تعیین میں اختلاف ہے ایک دستہ نے افراط کرتے ہوئے بطور دقیق تاریخ مشخص کر دی ہے جبکہ دوسرے دستہ نے صرف احتالی وقت بیان کیا ہے اور دقیقاً تاریخ معین نہیں کی تیسر ادستہ ان لوگوں کا ہے جو وقت معین کرنے کو ممنوع سمجھتے ہیں پہلے اور تیسرے دستہ کے در میان شدید اختلاف ہے۔

پہلا نظریہ: یہ نظریہ رکھنے والے جہاں کو تین ادوار میں تقسیم کرتے ہیں کہ جن میں سے ہر دور دوم زارسال کا ہو گاان تین ادوار کے تمام ہونے کے بعد ماشح کا ظہور ہوگا دوسرے الفاظ میں ساتویں ہزار سال کے آغاز میں ماشح کا ظہور ہوگا دوسرے الفاظ میں ساتویں ہزار سال کے آغاز میں ماشح کا ظہور ہوگا اور یہ جہان اپنے اختتام کو پنچے گایہ یہودیوں کے در میان قدیمی ترین نظریہ ہے یہ تین ادوار خلقت کے ساتھ تناسب رکھتے ہیں پہلے دوم زار سال کو عبری زبان میں "تہو" کہتے ہیں۔ کیونکہ اس دور میں وحی کا کوئی وجود خہیں تھا دوسرے دوم زار سال "دور دوم " کو "تورا" یعنی "شریعت " کہتے ہیں کیونکہ اس دور میں وحی تھی جبکہ تیسرے دوم زار سال "دور سوم " کو "یر موت ہاشچ" یعنی وہ دور کہ جس میں ماشچ کا انظار کیا جائے گاان تین دور وں کے بعد ماشچ کا ظہور ہوگا۔

دوسرا نظرید: تلمود میں ظہور ماشی کی تاریخ کی دوسری تعیین ملتی ہے جو تقریباً پانچویں صدی کے آخر کی طرف اشارہ دیتی ہے ایلیا نبی نے ایک دانشمند سے کہایہ دنیا ۸۵ یوول تک رہے گی "مریوول ۵۰ سال کا ہے اس طرح کل اشارہ دیتی ہے ایلیا نبی نبیل ہوئے " اور آخری یوول میں ماشی کہ جو فرزند داوود ہو گاآئے گااس دانشمند نے بوچھاآ یا ماشی یوول کے آغاز میں آئے گایا حتام میں ؟ تو حضرت ایلیا نے جواب دیا "وہ میں نہیں جانتا"۔ 16

ت**یسرا نظریہ** : کچھ یہودیوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ "اور شلیم" کی دوسری ویرانی کے چار سوسال بعد ماشی کا ظہور ہو گالیکن ۴۰۰ سوسال گزر نے کے بعد بھی ماشی کا ظہور نہ ہوا۔ یہ خنیناکا نظریہ ہے۔

ان افراطی نظریات کے مقابل وہ لوگ ہیں جو تعین وقت کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کو ایک فتیج کام سمجھتے ہیں کیونکہ یہ پیشین گوئی لوگوں کے دلوں میں امیدیں پیدا کرتی ہیں جو بعد میں حقیقت نہیں ہوتیں اور یاس و ناامیدی کاسب بنتی ہیں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ظہور کے وقت کو معین کیاان لوگوں کی طرف سے مور دلعن و نظرین واقع ہوئے ہیں۔ لعنت ہوان پر جو بنی اسرائیل کی ذلت کی آخری تاریخ اور ظہور ماشچ کا حساب کرتے دلعن و نظرین واقع ہوئے ہیں۔ لعنت ہوان پر جو بنی اسرائیل کی ذلت کی آخری تاریخ اور ظہور ماشچ کا حساب کرتے

ہیں کو نکہ ان کا استدلال ہے ہے کہ اگر ذلت کا اختتام ہو جائے اور ماشی نہ آئے تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گا ہمیشہ اس کے ظہور کا انظار کرو۔ 17 یہودی ربانیون لوگوں کو ظہور کا وقت معین کرنے سے روکتے ہیں اور یہ نصحت کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیک کام انجام دینے چائیں کیونکہ ماشی کا ظہور لوگوں کے نیک اعمال کرنے سے مشروط ہے۔ 18 تورات میں ماشی و موعود کے وجو د کے متعلق صراحت کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ملتی۔ بالخصوص پانچ اسفار میں بعض لوگوں نے تورات کی کچھ آیات کی تاویل کرکے موعود کے متعلق مطالب نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی کوئی وضاحت نہیں ملتی تورات کے علاوہ دیگر کتب میں جیسے مزامیر داوود یا پھر انبیاء کی پیشگو ئیوں میں جیسے عاموس، ہوشع، اشعیاء، دانیال اور ملاکی کی پیشگوئی میں اس سے بچھ مطالب ملتے ہیں۔ بالخصوص اشعیاء کے بعد یہ مطالب زیادہ واضح ہیں۔ یہودیوں کی دوسری کتا بوں جیسے "تلمود" میں مسیحا یا ماشی کی بحث مشاہدہ کی جا سکتی ہے مشرک امتوں کو نابود کرے گا اور بنی اسرائیل کو عالمی قدرت عطاکرے گاس کی قدر و منزلت اس وجہ سے ہوگا، جو مشرک امتوں کو نابود کرے گااور بنی اسرائیل کو عالمی قدرت عطاکرے گاس کی قدر و منزلت اس وجہ سے ہوگا، جو کیونکہ وہ یہ سارے کام طبیعی طور پر انجام دے گا۔ مسیحائے لئے مختلف نام جیسے ابن داوود، داوود، داوود، مناجم بن حزتیا، صمح شالوم اور حدرک بھی ذکر ہوئے ہیں اس کے علاوہ "تلمود اگادا" میں سیاسی استقلال اور امتوں کے یہود کرتے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔

## ماشی کے ظہور کے بعد دنیاکے حالات

عصر ظہور مانتے میں جہان کی ظاہر کی حالت کی بہترین توصیف کی گئی ہے کہ جرت انگیز اور مجوانہ ہوگی جو اوضاع فعلی کی طرح نہ ہوگی ایک خوبصورت اور استادانہ توصیف کہ جو مانتے کے ظہور کے اثر کی وجہ سے دنیا پر آئے گی اس میں درج ذیل گفتگو میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ خدا وند قدوس مانتے کے ظہور کے زمانے میں دس چیزوں کو تازگی بخشے گا۔ وہ اپنے نور مقدس سے جہان کو روشن کرے گااور کچھ اس طرح لکھا ہوا مانتا ہے کہ اس کے بعد دن میں آفتاب کی روشنی اور نور نہیں ہوگا اور چاند در خشندگی کے ساتھ نہیں چکے گا کیو کہ تیرا نور جاودانی ہو گا۔ <sup>19</sup> خداوند متعال خور شید کے نور کو ۹ ہونور کے حصوں سے روشن کرے گا۔ لینی نور خور شید ۹ ہوگا اور جادافلہ گا چاند کی چاند کی جائے گا کیو کہ جو میرے نام سے متعال خور شید کو حکم صادر فرمائے گااس کو شفاع طا کر واور اس طرح کہا گیا ہے کہ "لیکن وہ کہ جو میرے نام سے متعال خور شید اس کے سرپر عدالت کے ساتھ چکے گا اور ان کے دلوں کو شفاء عطا کرے گا"۔ <sup>21</sup> کو در شید اس کے وسیلہ سے شفا پائے گا خداوند متعال "بروشام" سے پانی جاری فرمائے گا اور ان کو دھی بیاری ہوگی اس کے وسیلہ سے شفا پائے گا خداوند متعال "بروشام" سے پانی جاری فرمائے گا اور اس کو شفا ملے گی۔ <sup>22</sup>درخوں کو کھی بیاری ہوگی اس کے وسیلہ سے شفا پائے گا کہ ہم ماہ خداوند میں ہم زندہ رہنے والا اس نہر میں داخل ہوگا اس کو شفا ملے گی۔ <sup>22</sup>درخوں کو کھی بیاری ہوگی اس کے وسیلہ سے شفا پائے گا کہ ہم ماہ

پھل دیں انسان ان بھلوں کو کھائیں گے اور شفا پائیں گے، نہر کے دونوں اطراف میوہ دار درخت اگیس گے کہ جن کے پیتے ہمیشہ تروتازہ اور پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے اور ہر ماہ تازہ پھل آئیں گے کیونکہ ان کا پانی آب مقدس و جاری ہوگا پھل اور میوہ کھانے اور علاج و شفاکے لئے ہوں گے <sup>23</sup>ے تمام شہر وں کو از سرنوآ باد کریں گے اور دنیا میں کہیں پر بھی ویرانہ نہیں ملے گاحتی شہر "سدوم" اور "عمورا" بھی ماشج کے زمانے میں آ باد ہوں گے لین ان پہلی حالت کی طرح آ باد ہوں گے۔

خداوند متعال "یروشلم" کو نیلے یا قوتی پھر ول کے ساتھ از سر نو دوبارہ بنائے گااور اس طرح بھی ملتا ہے کہ "میں تیرے پھر ول کو سرمہ کے بھر ول سے بلند کروں گا۔ تیری بنیادوں کو نیلے یا قوتی بھر ول سے بلند کروں گا۔ تیری شیشے کھڑکیوں کو لعل سے اور دروازوں کو نیلے یا قوتوں سے بناوں گااور تیری تمام حدود کو گران قیمت بھر ول سے بناوں گا"۔ " بھیڑیا ، بھیڑوں کے ساتھ رہے گا، چیتا بخریوں کے ساتھ سوئے گا، شیر اور گائے اکھے کھر ول سے بناوں گا"۔ " بھیڑیا ، بھیڑوں کے ساتھ رہے گا، ان کے بیچ اکھے سوئیں گے شیر گائے کی رہیں گے، معصوم بچہ ان کو ہائلے گا، گائے رپھے کے ساتھ چرئے گا، ان کے بیچ اکھے سوئیں گے شیر گائے کی طرح گھاس کھائے گا اور شیر خوار بچہ سانپ کے سوراخ پر کھیلے کو دے گا"۔ <sup>25</sup> خداوند متعال تمام حیوانات اور حشرات الارض کو بلائے گا پھر ان کے ساتھ اور تمام بن اسرائیل کے ساتھ وعدہ کرے گا جیسے کہ کہا گیا ہے۔ "اور پھر اس دن صحر ائی حیوانات آ سانی پر ندوں اور حشرات الارض کے ساتھ وعدہ کرے گا تیر و کمان اور شمشیر و بھراس دن صحر ائی حیوانات آ سانی پر ندوں اور حشرات الارض کے ساتھ وعدہ کیا جائے گا تیر و کمان اور شمشیر و جنگ کو زمین سے ختم کر دیا جائے گا اور تمام حیوانات امن کے ساتھ سوئیں گے۔ "

# حضرت عيسي كي رجعت

عیسائیت اور یہودیت تاریخی اعتبار سے یکال ہیں لینی ان دونوں کا سابقہ تاریخ ایک ہی ہے اور یہودیت کے بزرگ ہی عیسائیت کے بزرگ ہیں۔ان دونوں کے عقائد بھی ایک جیسے ہیں جس جس چیز پر یہودیوں کا اعتقاد ہے۔ اس اس پر عیسائیوں کا اعتقاد ہے۔ عیسائیت اور یہودیت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے عیسائیوں کی کتاب مقدس انجیل ابائیبل دو عہدوں پر مشمل ہے کہ جو عہد عتیق اور عہد جدید کو شامل ہے۔ عہد عتیق وہی تو رات ہے کہ جو ان کے نزدیک قابل قبول ہے اور اسی وجہ سے وہ عتیق سے استدلال کرتے اور دلیلیں لاتے ہیں۔ اور یہی بات دونوں مذہبوں کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو حضرت عیسی بن مریم کے بعد پچھ لوگوں نے مسیحا ہونے کو دسیحا ہونے کا دعوی کیا لیکن کسی کو عیسی والی مقبولیت نہ مل سکی، صرف حضرت عیسی کے مسیحا ہونے کو شہرت ملی اور ان کے پیروکار یہی یہودی تھے کیونکہ یہودی عقیدے کے مطابق، نبنی مسیحا کی ریاست قائم ہوگی ۔ عیسائیت کی ان تعلیمات کی بنیاد پر ، حضرت عیسی نے کسی جدا دین کا دعوی نہیں کیا۔ متی، باب 5 ، حضرت عیسی ٹر ماتے ہیں: میں زائل کرنے نہیں بلکہ کامل کرنے آیا ہوں، آسان اور زمین زائل ہو جائیں گے، لیکن عیسی ٹے میسائیت کی ان ورائل ہو جائیں گے، لیکن عیسی ٹور کا میں زائل کرنے نہیں بلکہ کامل کرنے آیا ہوں، آسان اور زمین زائل ہو جائیں گے، لیکن عیسی ٹی نے کسی جدا دین کا دعوی نہیں دائل ہو جائیں گے، لیکن عیسی ٹی فرماتے ہیں: میں زائل کرنے نہیں بلکہ کامل کرنے آیا ہوں، آسان اور زمین زائل ہو جائیں گے، لیکن

احکام تورات سے کوئی چیز زائل نہیں ہو گی۔ لینی آپ کا دین ہمیشہ رہے گا۔ انجیل، متی ، باب 15، آیت 17 میں آیا ہے: " ایسا گمان نہ کرو کہ میں اس لئے آیا ہو کہ تورات حضرت موسیٰ گو اور دوسرے انبیاء کے صحفول کو منسوخ کروں میں اس لئے آیا ہوں تاکہ ان کو مکل کرکے انجام تک پہنچاؤں۔ " اس سے یہی نتیجہ نکاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جولوگ جمع تھے وہ یہی کہ رہے تھے کہ ہم یہودی ہیں۔ اور عیسائیت، وہی یہودیت ہے اور یہودیت کا آخری مسیحا وہی حضرت عیسیٰ ہیں۔

## عيسائيوں كا موعود - عيسيًّا

عیسائیت کا موعود خود حضرت عیسی بین جو دوبارہ اس جہان میں لوٹیں گے۔ حضرت عیسی صلیب پر چڑہائے جانے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹیں گے کیونکہ جب حضرت عیسی کو صلیب پر چڑھا یا گیاد و نظر بے بیان ہوئے: ایک یہ کہ ہم سے غلطی ہوئی کیونکہ عیسی نے اس عزت کو ظاہر نہیں کیا۔ دوسرا بید کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس عقیدہ کی بناپر حضرت عیسی خود اچانگ اس حالت میں اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، والد کی ہیبت اور جلال میں، فرشتوں کے ساتھ اور کامیابی و فتح کے ساتھ آئیگا یعنی وہی آئے گانہ وہ کہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو حضرت داؤڈ کی نسل سے ہے آئے گا۔ حضرت عیسی کے دوبارہ لوٹے کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے۔ ہے جس کا تذکرہ ۱۰۰۰سے بھی زیادہ بار کتاب انجیل مقدس میں ہوا ہے۔

### ظهوركے حوادث

عہد جدید میں آیا ہے کہ جب مین ظہور کریں گے تو بہت سے حادثے پیش آئیں گے۔ یوحنا کی کتاب وحی <sup>27</sup>میں ذکر ہوا ہے، یوحنا کہتا ہے کہ وہ تمام پیشگویاں جو ہو چکی ہیں وہ مین گئے کے ظہور کے زمانہ میں محقق ہوں گی اور وہ کہ جو حضرت داوڈ کی کتاب زبور میں ذکر ہوا ہے ویساہی ہوگا<sup>28</sup>۔ اور وہ درج ذیل ہیں:

المسيحً كاقديسيوں كے ساتھ آنالہ

۲۔ جنگ بنام کواں مجدان یا چار مجدان۔ (یہ جنگ عیسائیوں کے نزدیک فلسطین کے شال میں واقع ایک درہ میں ہوگی جہاں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے )

٣ ـ شيطان كا گرفتار هونا ـ

۴ ـ قدیسیان کاحکومت پر آنا۔

۵۔ایک مزار سال کے بعد شیطان کاآزاد ہونا۔" محدود مدت کے لئے شیطان کو زندہ کیا جائے گا"۔ جب مسیح آئے گاشیطان کورہا کر دیا جائے گااور اس کے بعد وہ کسی کو گمراہ نہیں کرسکے گا۔

۲۔ سفید تخت پر قضاوت " قیامت کبری" مسے قضاوت کرے گاکہ کون بہثتی اور کون جہنمی۔

ے۔انتہاء عالم، کیونکہ یہ جسمانی عالم ختم ہو جائے گااور اس کے بعد مسیح اور اس کے پیروکار جاودانی ہو جائیں گے۔ لہذا ہم دوبارہ خداوند متعال کے ساتھ ملق ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ متصل ہو جائیں گے۔" ہمیشہ کے لئے " ہم اسے جنت، اور وہ اسے حیات روحانی یازندگی ابدی کہتے ہیں۔

## اسلام-امام مهدى عليه السلام

دین اسلام ایک ایسادین ہے کہ جس میں تعلیمات وحی میں کوئی تغیر و تبدل با تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اس کی مثل کلام لا سکا۔ بیہ مر دور کے انسان کی ضرور ہات کے مطابق تھی اور مر روز اس میں ایک نیا ہاب کھولا گیااور بیہ تعلیمات کبھی بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ پرانی محسوس نہیں ہوئیں اور یہ ہمیشہ تھکے ماندے اور سر گردان لو گوں کے لئے راہنما تھیں اور ہیں۔شیعہ اور سنی موعود یا نجات دہندہ کو مہدیؓ کا نام دیتے ہیں۔شیعوں اور سنیوں کے نز دیک اسلامی نجات دہندہ کا نام حضرت مہدی ہے مہدی کا معنی ہدایت کیا ہوا ہے۔ مہدویت بھی اسی سے ہے۔ شیعہ اور سنی کے نز دیک آنخضرت کا مشہور ترین لقب بھی مہدیؓ ہے بعض او قات ہدایت کرنے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے محمد بن عجلان امام صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل کرتے ہیں: " قائم کو اس لیے مہدی کہتے ہیں کیونکہ وہ لو گوں کو اس قانون کی طرف ہدایت کریں گے جسے وہ کھو چکے ہوں گے۔29 لیکن جو معنی زیادہ روایات میں آیا ہے وہی پہلا معنی ہے امام محمد باقر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں: "حضرت مہدیٌ کو اس لئے مہدیؑ کہا گیا ہے کہ ایک وہ مخفی کام کی طرف مدایت کریں گے اور وہ تورات اور دیگر تمام اللی کتابوں کو ایک غار جو کہ انطاکیہ میں واقع ہے باہر لائیں گے۔"30 جب امام صادق علیہ السلام سے یو چھا گیا کہ حضرت مہدی کو مہدیؓ کیوں کہا گیا؟ توآی نے فرمایا: " کیونکہ وہ تمام مخفی امور کی طرف مدایت کیے جائیں گے۔ 31 لفظ مہدی کا معنی ایسا شخص جو خدا کی طرف سے ہدایت کیا گیا ہو اور بیہ لفظ "ھدی" کی مفعولی حالت ہے اور "هدی" کا معنی ہدایت کرنا ہے اور یہ اصطلاح دو دفعہ قرآن میں معنی فاعلی میں یعنی ہدایت کرنے والا کے معنی میں استعال ہوئی ہے پہلی آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے" إِنَّ الله كَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم " (54:22) لیعنی: "بے شک خداایمان والوں کو راہ راست پر ہدایت کرنے والاہے " دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: "كَفَى بِرَيِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا" (31:25) لينى: " فقط خداتيرى مدد اور ہدايت كے ليے كافى ہے۔ " رسول خدا ایک دن بھی باقی رہ جائے توخداوند متعال اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ میری اولاد سے ایک شخص قیام کرے گاوہ میرا ہم نام ہوگا، حضرت سلیمان نے کھڑے ہو کر پوچھاوہ آپ کے کس فرزندگی اولاد سے ہوگا؟ حضرت نے اپنا ہاتھ امام حسینؓ کی پشت پر مار کر فرمایا اس فرزندگی اولاد سے۔" 32

سلمان فارسی، ابوسعید خدری، ابوایوب انصاری، ابن عباس اور علی ملالی نے رسول خدالتا التا سے مختلف الفاظ میں اس طرح نقل کیا ہے: "اے فاطمہ ہم اہلبیت کو چھے الیی خصوصیات عطاکی گئیں ہیں جونہ تو ہم سے پہلے کسی کو دی گئیں اور نہ بیہ ہم سے بعد کوئی حاصل کر سکے گا۔ حضرت مہدیؓ کہ حضرت عیسیؓ جس کی اقتدامیں نماز پڑھیں گے ہماری نسل سے ہے پھر امام حسین کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا مہدی امت اس کی نسل سے ہو گا۔<sup>33</sup>" مقد سی شافعی جو کہ ایک سنی عالم تھے حضرت علی علیہ اللام سے ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: "مہدیً حسینً کی اولاد سے ہے جو بھی اس کے غیر کی طرف متوجہ ہو گاخدااس پر لعنت کرے گا۔" <sup>34 م</sup>می الدین عربی اس بارے میں کہتے ہیں: "مہدیٌ عترت رسول اکرم ﷺ ورحضرت فاطمہ زمرِ اسلام اللّٰه علیها کی نسل سے ہیں آ ہے۔ کے جدامام حسین علیہ السلام اور آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں " <sup>35</sup> ایک کی اظ سے یہ نظریہ کہ امام مہدی علیہ التلام المام حسن علیہ التلام کی نسل سے ہیں ہمارے نظریے کو تقویت دیتا ہے کیونکہ حضرت فاطمہ زمر اسلام اللہ علیھاکے دوفرزند تھے اگرامام مہدی حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل سے نہیں توظام رہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے لیکن یہ کہناکہ امام مہدی حضرت امام حسن عسکری علیہ اللام فرزند ہیں اس بارے میں اہل سنت کے علماء کی آراء بعض کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ مرحوم علی دوانی اپنی کتاب "مہدی موعود و دانشمندان عامہ" میں علاء اہلسنت سے 119 لو گوں کو ان کے اقوال کے ساتھہ ذکر کیا ہے کہ وہ متعقد ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسكرى عليه السلام سے ہیں۔<sup>36</sup> مثلًا ابن حجر ہیتمی اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں کہتے ہیں كه : "امام حسن عسكري عليه السلاكا صرف ايك فرزند تفاجس كانام ابوالقاسم محمد الحجة تقااور آپ كي عمر اييخ والد گرامي کی وفات کے وقت صرف پانچ سال تھی لیکن اس وقت بھی خداوند متعال نے آپ کو اپنی حکمت سے نواز رکھا نقاب<sup>37</sup>

### خصوصيات

دین اسلام کے آخری مسیا کی خصوصیات کے حوالے سے چند نکات قابل ذکر ہیں:

پہلا کلتہ: یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام کلامی فرقے ایک اصولی اور فروعی اختلاف کے باوجود اصل عقیدہ لینی حضرت مہدی پر متفق ہیں ایک ایسے شخص کے ظہور کی بشارت دی گئی ہے جو نسل پیغیر الیا ایک ایسے ہیں اور آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔

دومرا تکتہ: یہ ہے کہ اسلام میں قرآن کریم اس دین کی اسائی کتاب ہے جس میں کلیات کوذکر کیا گیا ہے اور جزئیات کو سنت نبوی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن کے دقیق مفہوم کو سیحفے کے لئے پیغیر اکرم اٹٹی الیّلَم کے بیان اور معصومین کے فرمان کی ضرورت ہے اور نظریہ مہدی علیہ السلام کو مکل طور پر سیحفے کے لئے پیغیر اکرم الٹی الیّلِم کے فرمان کی ضرورت ہے۔ یہاں اہم مکتہ یہ ہے کہ شیعہ، سی کتابوں میں حضرت مہدی علیہ السام کے بارے میں پیغیر الٹی الیّلِم سنت میں صحیح اور متواتر روایات نقل ہوئی ہیں۔ علامہ حسن زادہ عاملی تواتر کے بارے میں فرماتے ہیں: یہ اخبار تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں حتی کہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن محمد کنجی شافعی نے اپنی کتاب کفایۃ المطالب میں کی حد تک پہنچ چکی ہیں اور اس میں تمام احادیث علیہ اہل سنت سے نقل کی ہیں اور اس کتاب میں کوئی بھی شیعہ حدیث ذکر نہیں ہے۔ اور اس کتاب میں بی تعداد اتن زیادہ ہے کہ وہ تواتر معنوی تک پہنچ جاتی ہیں۔ وو شہید صدر کہتے حدیث ذکر نہیں ہے۔ اس اسلے کسی خدیث ہونے کی وجہ سے احادیث کی اسناد کی بحث کی شیاب شی نہیں کوئی بھی شام کی گنائش باقی نہیں رہتی، احادیث مہدوی کے تواتر کے حدیث ہونے کی وجہ سے احادیث کی اسناد کی بحث کی ضرورت نہیں کی طور پر روایات کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

الف: پہلی قتم الیں احادیث جن میں سند کے اعتبار سے اور دلالت کے اعتبار سے کوئی ابہام نہیں اس مطلب کو اکثر علماء نے وضاحت سے بیان کیا ہے جیسے حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں، ترمذی نے سنن میں، پیہتی نے الاعتقاد میں، ابن اثیر نے النہابیہ میں اور قرطتی مالکی نے النذ کرہ وغیرہ میں۔

ب: دوسری قتم الیی روایات جو که سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں یعنی ان کی سند ضعیف ہے لیکن دلالت کے لحاظ سے روشن ہیں ان روایات کو بھی اخذ کیا جاسکتا ہے اور ان کے ضعف کو پہلی قتم کی روایات کے ذریعے سے جبران کیا جاسکتا ہے اگریہ نہ کہا جائے کہ اجماع نے ان پر عمل کیا ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشہور نے اس پر عمل کیا ہے۔ حج: تیسری قتم الیی روایات کہ جن میں متواتر روایات سے تصادر کھتا ہے اگر ان میں تاویل کا امکان ہو تو ان کی تاویل کی جانی چاہیے اور اگر نہیں قوانہیں چھوڑ دینا چاہیے مثلاً الیمی روایات کہ جس میں امام کے نام کو عبد الله فرض کیا گیا ہے یا امام کو حضرت حسن علیہ اللا کی اولاد سے قرار دیا گیا ہے یا امام کے والد گرامی کے نام کو عبد الله فرض کیا گیا ہے یا امام کو حضرت حسن علیہ الله کی اولاد سے قرار دیا گیا ہے یہ الیمی روایات ہے۔

تیسرا کلتہ: الی احادیث کہ جو ان خصوصیات کو بیان کرتی ہیں جو کہ عامہ اور خاصہ کے در میان مشترک ہیں جیسے اصل مہدویت، حضرت مہدیؓ کے وجود پر اعتقاد کا ضروری ہونا، آپ کا پوری دنیا کے لئے ہونا، حضرت عیسیٰ ؓ کا نزول اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا، خسف بیداء، سورج کا مغرب سے طلوع کرنا، حضرت مہدیؓ کا جناب فاطمہؓ کی اولاد سے ہونا، امام کی ظاہری خصوصیات، امام کے دور میں نعموں کی فراوانی، عدالت کا عام

ہو نا، پیغیبر اکر م اللہ ایکٹی کا ہم نام ہو نا، اگر چہ بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہے جیسے رکن و مقام کے در میان بیعت کالبنا۔

چوتھا کلته: وه روایات جن میں امام محمد ی کی خصوصیات ذکر جو کی ہیں ان کی منفر د خصوصیات بیر ہیں که:

- 1. بہت سے علاء شیعہ اور محمد حسین ابری شافعی "م 363ھ"، قرطبی مالکی، "م 761ھ"، ابن قیم جوزی، "م 751ھ"، ابن حجر عسقلانی "م 852ھ، سیوطی، "م 911ھ" اور ابن حجر بیشی، "م 974ھ" وغیرہ جیسے اہل سنّت علاء نے ان کو متواز کہا ہے اور ترمذی، نسائی، ابوداوود، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، خطیب بغدادی، ابن عساکر، سیوطی، ابن اثیر، ابن حجر بیشی وغیرہ جیسے علاء نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں بغدادی، ابن عساکر، سیوطی، ابن اثیر، ابن حجر بیشی وغیرہ جیسے علاء نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور پیغیر الی ایک ایک اسلام، حضرت فاطمہ علیہا السلام، معاذ بن جبل، سلیمان، عمر بن خطاب اور ابوذر غفاری شامل ہیں۔
- 2. بعض شیعه اور المسنت علاء نے حضرت مهدی کی ولادت سے پہلے آپ پر مستقل کتب یا روایات لکھی ہیں جن میں شیعه مو کفین میں کتاب الغیبہ للحج، عباس بن ہشام ابوالفضل الناشری، کتاب اخبار المهدی، ابو یوسف عباد بن یعقوب الرواجی، کتاب الغیبہ، البواسحاق ابراھیم بن صالح، الانماطی شامل ہیں اور اہل سنت مو کفین میں کتاب الجامع، معمر بن راشد ابراھیم بن صالح، الانماطی شامل ہیں اور اہل سنت مو کفین میں کتاب الجامع، معمر بن راشد ازدی "م 151ھ"، المصنف فی الاحادیث والآثار الی ابکر عبداللہ بن ابی شبیه الکوفی "م 235ھ، منداحمہ بن حنبل "م 241ھ"، ابو تعیم اصفہانی، حماد بن یعقوب، رواجنی، "اخبار المهدی" جلال الدین سیوطی، "العرف الوردی فی اخبار المهدی وعلامات المهدی" بلا علی متقی ہندی، "البر ہان فی ماجاء فی صاحب الزمان"، البیان فی البیان فی البیان فی ماجاء فی علامات المهدی المنتظر" اور حافظ ابو عبداللہ شخبی شافعی، "البیان فی اخبار صاحب الزمان" شامل ہیں۔
- 3. بد روایات ابلسنت اور شیعه کی معتبر ترین کتابول میں ذکر ہوئی ہیں مثلا صحیح مسلم، سنن، ابن ماجه، ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی۔ لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں بدروایات ذکر نہیں ہوئیں۔

- 4. روایات حضرت مہدی علیہ السلاماتی زیادی تعداد میں تھیں کہ ادبی آثار جیسے عربی و فارسی زبان کے اشعار میں آپ کاذ کر کثرت سے ملتاہے۔
- 5. اہلسنت کے عارف علماء دیگر علماء کی نسبت اس عقیدے سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔مثلا ابن عربی،صدر الدین قونوی، عزیزالدین نسفی،سعدالدین حموی کی کتابیں قابل مشاہدہ ہیں۔
- 6. وہ روایات جو حضرت مہدی ملیہ اللائے ساتھ مخصوص ہیں تکرار کے بغیر تقریبا ۱۵۰۰روایات ہیں البتہ مختلف طریقوں سے روایت ہوئی ہیں۔

#### ظهوركے حوادث

امام صادق علیہ السلام امام مہدیؓ کے ظہور کے زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے اپنے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرماہا: "جب تم دیکھو کہ ظلم وستم پھیل گیا ہے، قرآن کو بھلا دیا گیا ہے، خواہشات اور خوف سے قرآن کی تفسير كي گئي ہے اہل ماطل اہل حق ير سبقت لے يكے ہيں، ايمان ركھنے والے سكوت اختيار كر يكے ہيں، رشتے ناطے ختم ہو گئے ہیں، چاپلوسی زیادہ ہو گئی ہے، خیر کے رہتے خالی اور شہر کے راہتے قابل توجہ ہو چکے ہیں، حلال حرام ہو گیا ہے اور حرام کو جائز شار کیا جانے لگا ہے ایسی جگہوں پر بہت زیادہ سرمایہ خرچ ہونے لگا ہے جو خدا کے خشم کا باعث ہے، ر شوت خور ی سر کار ی ملاز مین میں عام ہے، سر گرمیاں اس طرح رواج پیدا کر چکی ہیں کہ کوئی بھی ان کوروکنے کی جرات نہیں ر کھتا، قرآن سننالو گوں پر سخت ہے لیکن باطل سننا سہل اور آسان ہے، غیر خدامجے لئے جج کیا جانے لگاہے لوگ سنگدل ہو گئے ہیں اورا گر کوئی امر بہ معروف اور نہی از منکر کرنے لگے تو اسے کہا جائے کہ یہ تیراکام نہیں ہے، ہر سال نیا فساد اور نئی بدعت پیدا ہو ان حالات میں اپنا خیال ر کھنا اور خدا سے ان پر آشوب حالات میں نجات اور چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا کرنا۔ البتہ یہ روایت امام کے ظہور سے پہلے کے حالات کو بیان کر رہی ہےاور اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ اس طرح ہو جائیں گے بلکہ یاا یمان افراد بھی اسی دور میں موجود ہووں گے جو نہ صرف اپناایمان محفوظ رکھیں گے بلکہ ظلم وستم کے مقابل میں ایک پہاڑ کی طرح ہوںگے اور مظلوموں ، محروموں کے لئے پناہ گاہ ہوںگے اور حضرت "مہدی" ولی عصر انہی افراد کی مدد امت کے آخر میں ایک ایسی قوم ہو گی جو صدر اسلام کے مسلمانوں جتنا اجر رکھتی ہو گی وہ امر بہ معروف اور نہی از منکر کریں گے اور اہل یاطل و فتنہ سے جنگ کریں گے "۔

تتيجه

دنیا میں موجود چھے بڑے ادیان کی معتر کتابوں اور ان کے مانے والے علاء کی کتابوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام ادیان میں آخر الزمان کا عقیدہ پایا جاتا ہے لیکن ہر دین کے مانے والے اپنے دین سے ایک مسجا کے انظار میں ہیں بالکل ای طرح جس طرح نبی اکرم حضرت محمد النے ایکنی کی بعث کے وقت اور حضرت عیسی کی ولادت کے وقت لوگ ایک مسجا کا انظار میں سے لوگ ایک مسجا کا انظار میں جے انظار میں جے انظار میں جب کی کا محمد سے کا انظار میں سے محمد النے ایکنی جب نبی اکرم النے ایکنی جب نبی اکر م النے ایکنی مسلمانوں کا میہ وہ مور کر آپ کی خالفت کرنے گئے۔ دین اسلام اور دین مسج کا مسجا کے ظہور میں ایک نقط اشر اک پایا جاتا ہے اور وہ ہیں حضرت عیسی کئی کیونکہ دونوں کے نزدیک ایک شخص کا آخر الزمان میں آنا حتمی ہے لیکن مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسی کئی دونوں کے نزدیک ایک شخص کا آخر الزمان میں آنا حتمی ہے لیکن مسلمانوں کا یہ کریں گے جبکہ عیسائی حضرت عیسی کہ کو اس دنیا کا مسجا تصور کرتے ہیں۔ جس زمانے کی تصویر کشی ان تمام ادیان کی کتابوں میں ایک ہی زمانے کی طرف اشارہ ملتا ہے اور وہ فرد جے زر تشتی سوشیانت، ہندو کللی، کتابوں میں ایک ہی زمانے کی طرف اشارہ ملتا ہے اور وہ فرد جے زر تشتی سوشیانت، ہندو کللی، بدو مت مایٹریا، یہودی مارش میں ایک ہی زمانہ ہے اور مسلمان حضرت مہدی کہتے ہیں ایک ہی فرد ہے اور جس زمانے کے اور وہ نی نبیان ہوئے ہیں وہ بھی یہی زمانہ ہے اور فرف ناموں کا ہے اور ان تمام کتابوں کا منبع آیک ہی ہو اور وہ نبی نبید میں کچھ میں تحریف کی وجہ سے اختلاف نظر یا بیاجاتا ہے۔

\*\*\*\*

## حواله جات

1- پور داود ، ابراهیم ، رساله سوشیانس (... ، انتشارات فروهر ، ندار د ) 14-

2\_ پور داود، ابراهیم، رساله سوشیانس (...، انتشارات فروهر ، ندار د ) 15\_

3- يشتها، گزارش يورداود، ج2(...) 101-

4- سير حسن، آصف آگاه، سوشيانت منجي ايرانو چي ( قم ، انتشارات آينده رو ثن ، 1387 سنتس) 47-

5- زند بھمن لیں 4، (...) 13-

6 ماہنامہ موعود، شارہ ۱۲ قای اسفندیاری۔

7- جان، ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت (...، انتشارات علمی فرهنگی، 1382 سشسی) 130-

8- على، موحد بان، گونه شناسي موعود فصل نامه مجلّه هفت آسان، شاره 13-

```
9_جلالي مقدم، مسعود، مقالات وبررسيها، دفتر 71 (...، 1423 قمري) 292_
```

11.Oflaherty, W.D Indian Religions: Mythic Themes, the encyclopedia of religion, aforementioned, Vol 7, p 20.

12\_لنكستر لوئيس، ميٹريا موعود بودائي وفصلنامه هفت آسان، شاره 21 (...) 222\_

13- كلن ابراهم، انسان، خدا جهان ماشيخ آموزه يهود مين، ترجمه امير فريدون گرگانی (ندارد، انتشارات المعی، 1382 سشی)

14-اشعياء، باب11، آيات 1 تا 9-

15- کریستون، جولیوس، انتظار مسیحادر آئین یهود ، ترجمه حسن توفیق (ندارد، انتشارات مرکز مطالعات ادیان و مذاہب ، 1377 ششی) 71-

16 - كھن ابراهام، گنجينه هاي آ موزه هاي يهود، ترجمه امير فريدون گرگاني (...) 245 -

17 \_ کھن ابراهام، گنجینہ های آ موزہ های یہود سے، ترجمہ امیر فریدون گرگانی (ندارد، انتشارات المعی، 1482 سمشسی) 265 \_

18 - كريستون، جوليوس، آئين يهود ميں انظار مسجا، ترجمه حسن توفيقی (...) 71 -

19-اشعياء، ماب60، آيت 19-

20-اشعياء، باب30، آيت 26-

21- للكي، باب4، آيت 2 يا باب3، آيت 19

22-حزقیال، باب47،آیت 9۔

23- ترتال، باب 47، آیت 12۔

24- ترقيل، باب16، آيت 55-

25-اشعياء، باب11، آيت 6،7،8-

26۔ هوشع، باب2،آیت 20۔

27-مكاشفه يوحنا، باب19، آيت11اور باب2، آيت 15-

28-مزامير، باب25،آيت3 تا8-

29- محمد بن محمد بن نعمان، مفی*د، الارشاد*، ج2، ح2 ( قم، انتشارات کنگره مفید، 1413 قمری) 383-

30- محمد ابن على، ابوجعفر الشيخ الصدوق، على الشرائع، ج: 1 (نجف اشرف، منشورات المكتبة الحيدرية 1966): 161 ح: 3-

31\_محمد بن الحن، طوسی *بهتاب الغییب* (قم، انتشارات موسسه معارف اسلامی ، 1411 قمری) 471\_

- 32- ابن قيم جوزى المنار المنطف ( ... ): 148 ح 329- مقدس شافعي عقد الدار ( ... ): 45، باب 1-
  - 33\_شافعى تخنجى، ابوعبدالله، البيان في اخبار صاحب الزمان، تحقيق: محمه بإدى اميني، ص501، 502 -
    - 34\_مقدسي،عقدالدر، باب4 (...) 132\_
    - 35\_شعراني،اليواقيب والجوامر،ج2، بحث56 (بيروت، انتشارات دارالمعرفة،...) 532\_
      - 36 دوانی، علی *مهدی موعود و وانشمندان عا*مه (...، نشر دارالکتب الاسلامیه ، 1361)
- 37\_ابن حجر ہیتمی مکی، صواعق المحرقه ، تحقیق عبدالوہاب، 20 ( قاہرہ ، انتشارات جامعہ الاز ھر ، 1385 قمری) 601\_
  - 38 \_ عاملي، حسن زاده، امامت (قم... ) 238\_
- 39- سيد محمد ماقر، صدر، بحث حول المهدى، تحقيق عبدالجبار شراره (...، انتشارات مركز الغدير، 1417 قمري) 63،63-

#### تحتابهات

- 1) ندار، ندار، کتاب مقدس (عهد جدید شامل 14 نجیل و23 رساله) ترجمه هنری مارتین، مجمع بریتانیایی وبرون مرزی کتاب مقدس، لندن، مطبعه گلبرت ورونگتن، 1895 میلادی۔
  - 2) همدانی، فاضل خان کتاب مقدس (عبد عتیق، شامل39 کتاب ورساله) ترجمه ویلیام گلن، مجمع بریتانیا کی وبرون مرزی کتاب مقدس، لندن، مطبعه ویلیام واتسن 1856 میلادی۔
    - :) ابراہیم، علی رضا، مہدویت دراسلام ودین زر تشت، تہران، انتشارات باز، مر کز باز شنای اسلام وایران، 1381 سشمی۔
      - ) آصف آگاه، سید حسن، سوشیات منجی ایرانونی، قم، انتشارات آینده روشن، 1387 سشی۔
      - 5) بيتمى، ابن حجر صواعق المحرقة ، تحقيق عبد الوہاب، قاہرہ ، انتشارات جامعہ الازہر 1385 قمری۔
        - 6) پور داود، ابراہیم، رساله سوشیانت، ندار د، انتشارات فروم ر،...
        - 7) پور داود ،ابراہیم ، ویشت ہا، تہران ، انتشارات 1356 سٹمسی۔
          - 8) يور داوود، ابراجيم، اوستا، گات ما يا گامان،...
        - 9) على، موحد مان، گونه شناسي موعود فصل نامه ہفت آسان، شاره 12، 13-
      - 10) جان برناس، تاریخ ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، چاپ میز دېم،...، انتشارات علمی فرېځکی، 1382 سشی۔
        - 11) عاملی، حسن زاده ،امامت، قم، انتشارات قیام، 1376 سشی-
        - 12) نیشاپوری، حاکم، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، نشر دار المعرفة، بیروت،...
          - 13) شعراني،اليواقيب والجوامر، بيروت، انتشارات دارالمعرفة،...
        - 14) صدر، سيد محمد باقر، بحث حول المهدى، تحقيق عبدالجبار شراره،...، انتشارات مركز الغدير، 1417 قمرى-
  - 15) مقدسى شافعي، يوسف بن يحيلى، عقدالدرر في اخبار المستقر تحقيق عبدالفتاح محمد الحلوحيات اول انتشارات نصاح 1416 قمري-

- 16) كريستون، جوليوس، انتظار مسيحاد رآئين يهود ترجمه حسن توفيقي...، انتشارات مركز مطالعات اديان ومذابب، 1377 سشي-
  - 17) كىن، ابرامام، گنچىنە اى از تلمود، ترجمە امىر فرىدون گرگانى،...، انتشارات المعى، 1482 سشى-
  - 18) كھن،ابراهام، خدا، جھان، ماشج درآموزہ ھاي يبود، ترجمہ امير فريدون گرگاني،...، انتشارات المعي، 1382 سشي۔
    - 19) مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد، قم، انتشارات كنگره مفيد، 1413 قمري-
    - 20) طوى، محمد بن الحن ، كتاب الغيبر، قم انتشارات موسسه معارف اسلامي 1411 قمري-